## Darul ifta Darul uloom

و) میلرونلد، کے ایف سی، پیزاہ ف وغیرہ میں کھانے کا کیا تھم ہے پاکستان اور دوسرے ممالک میں ان مقامات میں کھانے کاکیا تھم ہے؟

(مع) كرسى ميں اگر انسان تقريبا ايك بالش ينج تك آسكتا و تواس صورت ميں اسے سامنے كوئى چيز رکھنا ضروری ہے جس پر وہ سر رکھ کرسجدہ کرسکے لیک اگر مسجد میں ایسی کرسی نہ ہو تو ایسی رمعلی صورت میں وہ کس طرح سجدہ کرے گا؟ اگر سامنے سجدہ کرنے کے لئے کوئی چیز نہ ہوتوسجدہ ہو نہیں سکے گا،اور لائے، تو کہاں سے لائے؟مسجد میں تو ہے ہی نہیں ۔

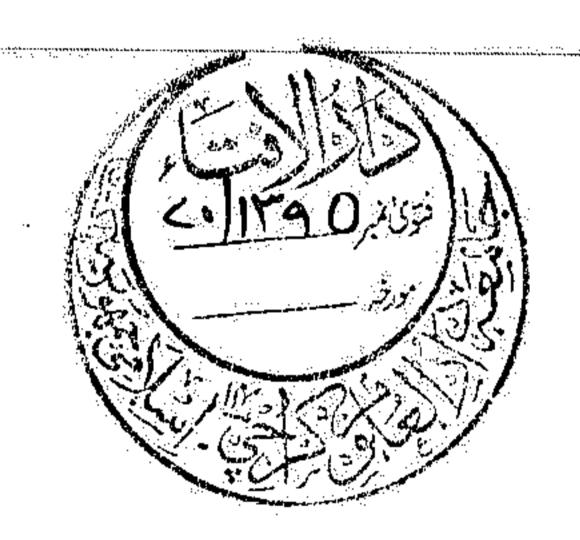

## الجواب بعون ملهم الصواب

جواب سے پہلے چند ہاتیں بطور تمہید سمجھ لینا مناسب ہے۔

(الف) گوشت میں اصل حرمت ہے، یعنی اس کا اصل تھم حرام ہونا ہے، اس لئے جب تک اس بات پر ولیل یا واضح قرینہ قائم نہ ہوجائے کہ یہ گوشت حلال جانور کا ہے اور شرعی طریقہ سے ذنگ کرکے حاصل کیا گیاہے اس وقت تک اس گوشت کو حرام سمجھا جائے گا۔ جبکہ گوشت کے علاوہ دوسری چیزوں میں اصل حلت اور اباحت ہے یعنی انکا اصل تھم حلال اور مباح ہونا ہے، اس لئے گوشت کے علاوہ کھانے پینے کی دوسری چیزوں کو اس وقت تک حلال اور مباح سمجھا جائے گاجب تک انمیں حرام ہونے پر کوئی دلیل یقینی کی دوسری چیزوں کو اس وقت تک حلال اور مباح سمجھا جائے گاجب تک انمیں حرام ہونے پر کوئی دلیل یقینی طور پر قائم نہ ہوجائے، مثلاً روٹی، پانی یا دو سری غذائی اشیاء میں چونکہ حلال ہونا اصل ہے اس لئے یہ چیزیں خواہ کسی مسلمان سے حاصل ہوں یا کسی کا فرسے، کسی مسلم ملک سے درآ مد ہوئی ہوں یا غیر مسلم ملک سے بہر صورت اس وقت تک وہ چیزیں حلال اور پاک سمجھی جائیں گی جب تک ان میں کوئی حرام یاناپاک چیز شامل ہو جائے، البتہ جب دلیل سے یہ ثابت ہوجائے کہ شامل ہونے کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے لئے شرعی دلیل اور مستند ثبوت کے بغیر محص یہ بات ہوجائے۔ البتہ جب دو گلل ہوت کے بغیر محص یہ بات ہوجائے۔ البتہ جب جوغلط ہوتی کے حرام قرار دینے کے لئے شرعی دلیل اور مستند ثبوت کے بغیر محص یہ بات مشہور ہوجائے؛ کیونکہ بعض او قات غیر واقعی بات بھی مشہور ہوجائے؛ کیونکہ بعض او قات غیر واقعی بات بھی مشہور ہوجائے؛ کیونکہ بعض او قات غیر واقعی بات بھی مشہور ہوجائے، کیونکہ بعض او قات غیر واقعی بات بھی مشہور ہوجائی۔

(ب) جن چیزوں میں اصل اباحت اور حلت ہے ان میں اگر حرام یا ناپاک ہونے کا کوئی شہ پید ہوجائے اور وہ شبہ کسی دلیل سے پیدا ہواہے تواس صورت میں بھی اس شبہ کے نتیج میں اس مباح چیز کو چھوڑ دینا شر عا واجب نہیں ، بلکہ شبہ سے بیچنے کی غرض سے اسکو چھوڑ نامستحب اور تقوی کا تقاضا ہے۔ لیکن پیدا ہونے والا شبہ اگر کسی دلیل سے پیدا نہ ہوا ہو تواپسے شبہ کا شر عاکوئی اعتبار نہیں ، اس لئے اس سے بچنا شر عامستحب بھی نہیں ہے ، کیونکہ بلادلیل پیدا ہونے والا شبہ وسوسہ ہے اور وسوسہ کی وجہ سے کسی حلال اور جائز چیز کو ترک کرنے ، کسی دو سرے کو ترک کرنے کامشورہ دینے یا اسکے متعلق بہت زیادہ کئج کاؤمیں

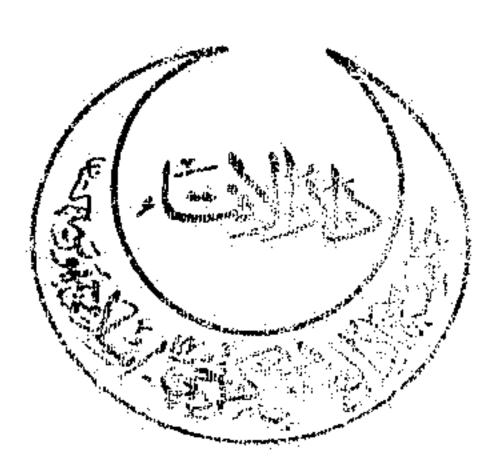

پڑنے کی شرعاً ضرورت نہیں بلکہ ایسی صورت میں بلاوجہ اس محقیق اور کھود کرید میں لگ جانے میں کہ اسمیں کوئی حرام چیز توشامل نہیں ہو گئی، شرعی احکام میں بلاوجہ نتنگی پیدا کرنا ہے جو شرعا پیندیدہ نہیں، چنانچه مؤطا امام مالک، سنن کبری، سنن دار قطنی وغیره کتب حدیث میں حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کامشہور واقعہ مذکور ہے کہ آپ ایک جنگل اور بیابان سے گزررہے ہتھے، آپکے ساتھ حضرت عمروبن العاص رضى الله تعالى عنه بهى عظم راسة ميں وضوكے لئے جب ايك حوض پر آئے توحضرت عمروبن العاص رضى الله تعالى عنه نے بغرض شخفیق صاحب حوض سے دریافت فرمایا كه كیاتمهارے حوض پر در ندے پانی بینے کے لئے آتے ہیں؟ ( فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ يَا صَاحِبَ الْحُوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟) إلى سے بہلے كه حوض والا يجھ جواب دينا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندنے اس سے فرمایا کہ اے حوض والا ہمیں مت بتانا کہ اس حوض پر در ندے آتے ہیں یا مبين؟ (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحُوْضِ لَا تُخْبِرْنَا) وجديمي تَقَى كديونك بإني مين اصل حلت اور طہارت ہے جس سے اصلاً وضو کرنا جائز ہے ، اور جو پانی سامنے موجو د تھا اس میں نجاست کا کوئی اثر نہ تھا۔ لطذا بلاوجہ کھود کرید میں پڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ جب تک اس میں کوئی ظاہری نایا کی یا بھینی طور پر اسکے نایاک ہونے کاعلم نہ ہو جائے اس وفت تک اصل حلت کی بنیاد پر اس سے وضوعتسل وغیرہ

(ج) ند کورہ بالا تفصیل کی روسے کھانے پینے میں استعال کی جانے والی چیزوں کی تین قسمیں ہوسکتی ہیں: (۱) گوشت چربی وغیرہ حیوانی اجزاء مثلاً کلیج، پوٹے یادماغ وغیرہ (۲) گوشت، چربی وغیرہ کے علاوہ ویگر کھانے پینے کی اشیاء جن میں حیوانی اجزاء مثلاً گوشت یا چربی استعال کی گئی ہو۔ (۳) گوشت، چربی وغیرہ کے علاوہ دیگر کھانے پینے کی اشیاء جن میں حیوانی اجزاء ملانے کے بارے میں علم نہ ہو۔ وغیرہ کے علاوہ دیگر کھانے پینے کی اشیاء جن میں حیوانی اجزاء ملانے کے بارے میں علم نہ ہو۔ پہلی قشم کے بارے میں معلوم ہو چکاہے کہ اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن میں اصل حرمت ہے اور جب تک کسی دلیل یا واضح قرینہ سے انکا حلال ہونا معلوم نہ ہوجائے اس وقت تک انہیں حرام سمجھا جائے گا۔ چو نکہ مسلم ممالک میں ذرئے ہونے والے گوشت کے حلال اور مشروع ہونے پر ظاہر حال واضح جائے گا۔ چو نکہ مسلم ممالک میں ذرئے ہونے والے گوشت کے حلال اور مشروع ہونے پر ظاہر حال واضح

قرینہ ہے اس لئے اس کو حلال قرار دینے کے لئے شخیق کی ضرورت نہیں، لیکن غیر مسلم ممالک کے گوشت (یاایسے شہروں میں پائے جانے والے گوشت جہاں زیادہ تر غیر مشروع گوشت کاروان ہے ) کے بارے میں جب تک یقین یا گمانِ غالب سے معلوم نہ ہو جائے کہ بیہ طلال جانور کا گوشت ہے اور شرعی طریقے سے ذرخ کئے ہوئے جانور کا گوشت ہے اس وقت تک اسکو حلال سجھنا اور کھانا جائز نہیں۔ اور دوسری قشم یعنی گوشت، چربی وغیرہ کے علاوہ دیگر کھانے پینے کی اشیاء جن میں حیوانی اجزاء مثلاً گوشت یا چربی استعمال کی گئی ہو ان کا تھم بیہ ہے کہ اگر وہ کسی مسلم ملک کی مصنوعات ہوں اور وہاں پر غیر شرعی یا چربی استعمال کی گئی ہو ان کا تھم بیہ ہے کہ اگر وہ کسی مسلم ملک کی مصنوعات ہوں اور وہاں پر غیر شرعی طریقے سے ذرخ کرنے کا عام رواج بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں ان اشیاء کو حلال سمجھا جائے گا اور ہر شخص پر استعمال سے قبل اپنے متحلق شخیق کرنا ضروری نہ ہو گا۔اور اگر وہ اشیاء کسی غیر مسلم ملک سے درآ مد کر دہ ہوں تو ایسی صورت میں انکا استعمال اسوقت تک جائز نہ ہو گا جبتک یہ شخیق نہ ہو جائے کہ ان میں استعمال ہونے والا گوشت وغیرہ صحیح شرعی طریقے سے حاصل کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گوشت چربی وغیرہ سے بنے والی چیزوں کا نہ کورہ تھم اس وقت ہے جب گوشت یا چربی کو ان کی ماہیت تبدیل کے بغیر ان میں استعمال کیا گیا ہو یا استعمال کیا گیا ہو یا استعمال کے بعد مصنوعات کی تیاری تک کسی تھی مرحلہ میں انکی ماہیت تبدیل کے بغیر

جبکہ تیسری قشم کی چیزوں کا تھم بھی اوپر تفصیلاً معلوم ہو چکاہے کہ حرام ہونے پر کوئی دلیل قائم ہونے سے پہلے تک ان کو حلال ہی سمجھا جائیگا، شبہ کی صورت میں بچنا مستحب اور بہتر ہوگا اور وسوسہ کا شرعا کچھ اعتبار نہ ہوگا۔

مذکورہ تمہیدی باتوں کے بعد اصل سوال کاجواب ملاحظہ ہو۔

پاکستان پاکسی مسلم ملک میں موجود میکڈونلڈ، کے ایف سی یا پیزاہٹ میں کوئی حلال چیز (خواہ گوشت ہویادیگر حلال کھانے پینے کی اجازت ہوگی جب تک کسی دلیل سے ہویادیگر حلال کھانے پینے کی اجازت ہوگی جب تک کسی دلیل سے اسکی حرمت ثابت نہ ہوجائے مثلاً گوشت کے بارے میں ادارے کے افرار، کھانے والے کامشاھدہ یا شرعی گواہوں سے یہ ثابت ہوجائے کہ حاصل شدہ گوشت کوشرعی طریقے کے مطابق ذرج کرکے

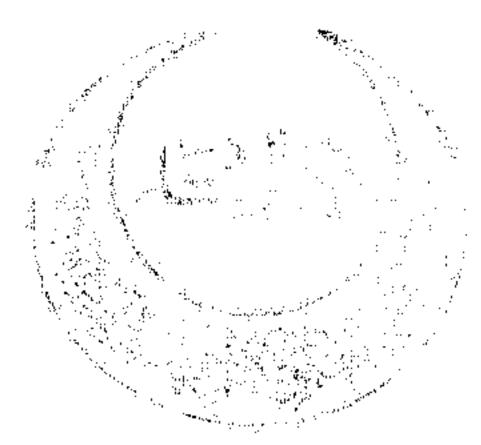

حاصل نہیں کیا گیاہے بلکہ ایساطریقنہ اختیار گیاجس سے جانور شرعاحلال نہیں ہوتا۔ جبکہ غیر مسلم ممالک میں موجود میکڈونلڈ، کے ایف سی یا پیزاہٹ میں تمہید میں بیان کر دہ پہلی قشم ( گوشت) کے بارے میں جب تک بقین یا گمان غالب سے معلوم نہ ہوجائے کہ بیہ حلال جانور کا گوشت ہے اور شرعی طریقے سے ذری کئے ہوئے جانور کا گوشت ہے یا دوسری قشم کے بارے میں جبتک بیہ شخفیق نہ ہوجائے کہ ان میں استعال ہونے والا گوشت وغیرہ سیج شرعی طریقے سے حاصل کیا گیاہے یا گوشت چربی وغیرہ سے بننے والی چیزوں میں گوشت چربی وغیرہ کی ماہیت تبدیل ہوگئی ہے اس وفت تک اسکو حلال سمجھنا اور کھانا جائز نہیں۔اور تیسری قشم کی چیزوں کو ہر جگہ حلال ہی سمجھا جائیگا، جبتک انکے حرام ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہوجائے۔البتہ شبہ کی صورت میں بچنامسخب اور بہتر ہو گااور وسوسہ کاشر عابچھ اعتبار نہیں ہے۔ (۲)جو شخص کرسی وغیره پر بلیٹھکر سامنے کوئی میز ، تکبیہ وغیر ہ رکھکر اس پر ٹکاکر سجدہ کر سکتا ہو تو وہ شرعا سجدہ سے عاجزیامعذور نہیں اور اس پر لازم ہے کہ میز وغیرہ رکھکر اس پرٹکا کر سجدہ کرے۔ لیکن خیال رہے کہ جس چیز پر سجدہ کرے اسکی اونجائی اپنی نشست والی جگہ کے یاتوبر ابر ہویا اس سے زیادہ سے زیادہ ا یک دواینٹ (تفریبانوانج) او تجی ہواس سے زیادہ او تجی نہ ہو کیونکہ اس سے زیادہ او تجی چیز پر سجدہ کرنا ورست نہیں۔ نیزوہ چیزاگر تکیہ ہوتو ہے بھی ضروری ہے کہ سراس پر جاکر ٹک جائے۔ (۳) مسجد والول پر لازم نہیں کہ وہ معذورین کے لئے مسجد میں کرسیاں اور میزیں بھی رکھیں ،بلکہ معذورا پنی کرسی اور میز کا انتظام خود کرے یا الیمی جگہ جاکر نماز ادا کرے جہاں وہ رکوع سجدہ پر بآسانی قادر ہو؛ کیونکہ قدرت کی صورت میں رکوع سجدہ فرض ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

